تم فرماؤاللہ ہی کے فضل اوراس کی رحمت اوراس پر چاہئے کہ خوش کریں وہ اُنکے سب دھن دولت سے بہتر ہے۔ [پاا،یونس ۵۸]

– مقاليه-

# 1موضوع 100 كتابيل

میلادالنبی میلانی کی کی موضوع پر ہزار (۱۰۰۰) سال میں لکھی گئیں ائمہ وحد ثین کی تحقیقات سے مزین سو (۱۰۰) کتب کے اساءمبار کہ مع مختصر جواز میلادالنبی میلانی

## میلا دالنی قایشهٔ کے حوالے سے عام ذہنوں میں پیدا کیے جانے والے سوالات کے جوابات





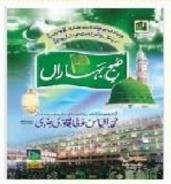



سيداسدعلى اويسي

وصلى الله على سيرنا محسر عمرو ما ذكره النزكروة وعروما عني الله على سيرنا محسر عمرو ما ذكره النزكروة وعروما

## میں اپنی اس چھوٹی سی کاوش کواپنے دادا

# سيد توصيف بن محمود بن لياقت على

(جھیں ہم تمام بھائی بہن پاپا کہتے تھے) کہ نام کر تاہوں کہ انھوں نے ہی اپنے عمل کے ذریعے ہمیں کپن ہی میں میلاد النبی علیقہ منانے کی تربیت دی

مجھے چھی طرح یا دہے کہ پاپا ہمیشہ اپنی دوکان کے آگے ماہ میلاد کے ہلال دیکھتے ہی ایک مخصوص بینر آ ویز اءکروا دیتے تھے جس پر واضح الفاظ میں ریکھاہوتا تھا:

شعام عالمِ اسلام کو جشن عید میلاد النبی علیمصلم مبارك هو

اور میری اوداشت میں یہ بھی آتا ہے کہ پاپا ۱۷ ارتیج الاول کوجلوب میلا دمیں شیرنی تقسیم کیا کرتے تھے۔۔۔پاپا انتہائی مشفق وہربان تھے مجھے یا دہے کہ جب میں کے جی ٹو (۱۹۹۸ء) میں تھاجب پاپا کا انتقال ہو۔۔۔

الله ياك يا يار فضل وكرم فرمائ اورا تعيين ميلا وكي ركات سے جمارے بيارے نبي هاي كا شفاعت نصيب فرمائ -

کائنات میں موجودتما می کاوقات میں انسان واحد کلوق ہے جے اللہ عزوجل نے اشرف المخلوقات کی صفت سے متصف فر مایا ،انسان کے اس عرون کی ایک وجہ علی موجودتما می کلوقات میں انسان کے اس عروار دولائل کو عقل وجہ کا ہے اور بلیقین عقل کا ایرانی انسان کے تعلیم کا بیا انسان کے وغلط کا فیصلہ کرتا ہے اور بلیقین عقل کا ایرانی وارد دلائل کو عقل سے سمجھ کرھیجے وغلط کا فیصلہ کرتا ہے جو بعد میں آنے والے سے سمجھ کرھیجے وغلط کا فیصلہ کرتا ہے ۔ جب ایک محقق سی مسئلے پر تحقیق کرتا ہے تو وہ نقل وعقل کا استعمال کرتے ہوئے واضح میں آنے والے احباب فکرود انش کے لئے قانون اور بنیا دی ماخذ بن جاتا ہے ،اسکی واضح مثال ( 1879-1879) Albert Eienstein کی اسلام احباب فکرود انش کے لئے قانون اور بنیا دی ماخذ سے استفادہ کرتے ہوئے مقاف میں جس میں میں جس میں استفادہ کیا جاتا ہے وہ قرآن وسنت اورائر و کہار علماء کے میں جس کے دور آن وسنت اورائر و کہار علماء کے اجماع وائن کی تحقیقات ہیں۔

### دین اسلام اور عهدِ حاضر میں تعقیقات:

دور حاضر میں دوہی ایسے موضوعات ہیں کہ جن پر سب سے زیادہ تحقیقات ہورہی ہیں۔

ا۔وجودانسانی ۔۔۔کیا؟ کیوں؟ کیے؟اور

٢\_دين اسلام \_\_\_كيا؟ كيون؟ كس ليع؟

ذکرکردہ دونوں ہی موضوعات روح قرآنی ہیں اوراگرا سلام کونہ تسلیم کرنے والا منصف قلب بھی قرآنِ کریم کا مطالعہ کر لے اُسے بھی محسوں ہوگا کہا سلام و قرآن کا موضوع ہی انسان ہے اور در حقیقت دینِ اسلام پورے کا پوراہے ہی انسانوں کے وجود اورا سکی بقاء کے اصولوں کو اختی کرنے کیلئے اور یہ بھی حقیقت ہے کہ دور حاضر میں میدانِ شخفیق میں مسلمان تو اب نہ ہونے کے ہرا ہررہ گئے ہیں جبکہ دیگرا دیا نے تعلق رکھنے والے اور کمخصوص مستشر قین [1] سائنسی علوم ، حقیقیت کا نئات اور دینِ اسلام اور اِسکے ہر ہر جزئیات پر شخفیق کرنے میں ہرگرم عمل ہیں۔

دورحاضر میں انٹرنیٹ، پرنٹ میڈیا اور سوشل سرکلو سے تو یہی معلوم ہور ہاہے کہ اسلام ہی وہ واحد مذہب ہے کہ جس پر اُسکے ماننے والوں کے ساتھہ نہ ماننے والے مثبت ہویا کہ منفی انداز میں کتابوں کی تحریر میں مصروف ہیں ظاھر سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ دین اسلام پر جتنی گذب کسی گئی ہیں وہ شاید ہی کسی اور دین پرکسی گئی ہوں۔

## كتُب كى تعرير أمت مسلمه كى خاصيت هي:

#### صلحاله اسلام کا ماخذمصهد رسول الله علیه وسلم:

د اسلام فقط ایک ند به کانام نمیں بلکہ بیا یک ضابطہ حیات ہے اورا سکاما خدمجہ رسول اللہ اللہ کا تھا گئے گئے کہ اور اسلام فقط ایک ند بہ کانام نمیں بلکہ بیا یک ضابطہ حیات ہے اورا سکاما خدمجہ رسول اللہ اللہ کا تھا ہوتے کے اسلام حتے ، بیٹھے کسطرح سے ، بیٹھے کسطرح سے ، بیٹھے کسطرح سے ، بیٹھے کسطرح سے ، بیٹھے کہ ما نور کیساتھا، وسب شفاعت کیے سے ، الغرض آپ اللیہ کا ووا دت سے لے کرتمام حیات مبارکہ و بن اسلام ہے سعت پر چانا و بن اسلام ہے ، آپ اللیہ کا مقتل کا تذکرہ کرنا و بن اسلام ہے ۔ الغرض حضور سیدی عالم اللہ کا بیٹھے کہ اعزاز ہیں ۔ [3] ۔۔۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ امتِ مسلمہ سے پہلے جستی امتیں بناہ ہوئی آئی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ انھوں نے اپنے نبیوں کے تذکر ہے اورا کی سیرت کا پرچا راوراس پھل کرنا ختم کر دیا تھا جس بناء اُ کی اگل نسلیس اُنظام میں اس عمل کا خاص انتظام گیا ہے اور اُس خلاء کو بھیشہ کہ لیے اُنگر دیا گیا ہے ۔۔۔ ایہا کیوں کرنہ ہو؟

ه حضرت سیدناعبدالله بن عباس رضی الله عندفر ماتے ہیں کہ الله عز وجل نے حضرت عیسیٰ علیه السلام سے فر مایا: اگر محمقات فیہوتے تو میں سیدنا آدم علیه السلام کو پیدانہ کرتا [4] اور نہ ہی جنت پیدا کرتا اور نہ دوزخ۔۔۔۔﴾ [5] علامہ غلام رسول سعیدی دامت برکامہم بہت خوبصورت بات لکھتے ہیں:

> ﴿ اگر (حضورسیدی عالم ﷺ) کومبعوث نہ کرنا ہوتا تو بشریت (انسانوں) کا پیفر وغ ہوتا نیانسا نبیت کا پیمر وج ہوتا ﴾[6] سریاں نعب جھنے نہتے اپنی سرین مطابقوں ساتھ سرنی معب شریعت نے نہ کہ ہو مطابق

یمی وجہ ہے کہ علاءر ہانین نے حضور خاتم النبین سر ورکا کنات اللہ کا کہ حیات طیبہ پر آپ کے فرامین پر بے شار گتر ترفر مائیں۔ آپ اللہ کا کسیرت وکر دار وخصائص پر نعتیہ اشعار مرتب فرمائے حکمہ آپ اللہ کی سیرت طیبہ کے آغاز (بعنی آپ اللہ کے میلاد) کے موضوع پرالگ سے پینکڑوں گئب تحریر کیس اور سیرت کے ہاب کا آغاز ہی اِس جزء سے فرما کر پچھلی امتوں سے حاصل ہونے والے تجربہ سے فائدہ حاصل کیا ہے۔۔۔اور مید کیوں نہ وجھلا؟

﴿ حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عندے مروی ہے کہ انہوں نے فر مایا کہ میں نے ہا رگا ورسالت ﷺ میں عرض کیا: یارسول الله ﷺ میرے ماں باپ آپ ﷺ پرقربان! مجھے بتا کیں کہ اللہ عز وجل نے سب سے پہلے کس شے کو پیدا کیا ؟ حضو و ﷺ نے فر مایا: اے جابر! بے شک اللہ تعالٰی نے تمام مخلوق سے پہلے تہارے نو پھلے کا نورائے نور (کے فیض) سے بیدا فر مایا ﴾ [7]

# ميلاد النبي عليه وسلم (آغاز سيرت )اور ائمه اسلام:

لفظ ﴿ میلاد ﴾ و بی کا ہے اوراس کا معنی ہے پیدائش کا وقت [8] عرف میں محاؤل میلا دائس محفل کو کہتے ہیں کہ جب مسلمانا نِ عالم بالخصوص رہتے الاول میں بالعوم پورا سال حضور سرور کا کنات خاتم النہیں ہلے گئے کا تذکرہ باک مجزات، فضائل، حالات ولادت کا تذکرہ کرتے ہیں ۔ طرح طرح کے کھانے پالے تیں اور علاء وعوام کی دعوت خاص کرتے ہیں اور پیطریقہ بینکڑوں سال سے مسلمانوں میں مروج ہے اور اس عمل کے پیچے مسلمانوں کی نبیت خاص بہ وتی ہے کہ وہ حضور سرور کا کنات ہلے گئے کی ولادت کی خوشی احسن طریقے سے منا کر اللہ عزوج ل کا شکرا داکریں گے جس کے باعث اللہ عزوج ل کی سرکا رنامدار علی ہوتی ہے کہ وہ حضور سے خاص ہو [9] اور مسلمانوں کے اِس عمل کے پیچے نص صریح [10] اور وہ صدیث یا ک جے امام سلم بن تجاج قشری علیہ رحمہ نے حضرت سیرنا ابوقادہ رضی اللہ عند سے روایت ہے کہ ﴿ سرکارا عظم الله عند سے براک روزہ رکھنے کے بارے میں سوال کیا گیا تو خاتم النہیں ، راحت

العاشقين المعنى المام المان المام المان وزميرى ولا دت موكى اوراس روزميرى بعث موكى [ 11] ﴾ ---امام محدثين ، امام المن جرعسقلانى شافعى رضى الله عنداس بات كواورواضح كرتے موئے فرماتے بين:

اسی بناء پرمسلمان بمیشہ سے میلا دالنبی اللہ کی محافل منعقد کرتے آرہے ہیں چنانچیمشہور ماقد ،مورخ ، سخت اصولوں کے بابند محدث علامه ابن جوزی حنبلی رحمة اللہ علیہ (۵۷۹ ھ) [ 16 ] فرماتے ہیں کہ:

مکہ معظمہ، مدینہ منورہ بمصر، شام، یمن الغرض شرق تا غرب تمام بلاؤ کرب کے باشند ہے بمیشہ سے میلا دالنجی تھی تھے کے مخفلیں منعقد کرتے آئے ہیں۔ وہ رہی الاول کا جاند دیکھتے تو اُن کی خوشی کی انتہاء ندر ہتی چنانچہ ذکر میلا دیڑھنے اور سننے کا اہتمام کرتے ۔[17] ایسا کرنے سے نصرف اسلام کا بیغام جہاں میں پھیلا اور پھیل رہا ہے بلکہ ساتھ ہی امت کوسنت پہ چلنے کی افادیت کاعلم بھی ہورہا ہے اور سب سے بڑھر کر عشق مصطفی علیہ کومزید پروان مل رہی ہے۔

ایک موضوع سو کتابیس (میلاد النبی علیه وسلم کی موضوع اور جوازِ فیام پر لکهی گئی گنب ):

قر آن وحدیث سے واضح احکام ملنے کے بعد مسلمانوں کاشر وع سے ہی می معمول رہا ہے کہ وہ میلا دالنبی تیکھیے کی محافل منعقد کرتے آئے ہیں۔ 18 آاور بطور کتا بی شکل میں میسلسلدراقم کی ناقص معلومات کے مطابق بانچو میں صدی کے وسط سے کیکر دور حاضر تک متواتر جاری ہے اوراس عرصے کے جلیل القد رائمہ نے عربی، فارسی، اردو، اگریز کیا ویگر علاقائی زبانوں میں بے شار گئیس ہیں جس بناء پر اس موضوع کی انفرا دیت سے جلیل القد رائمہ نے عربی، فارسی، اردو، اگریز کیا ویکر علاقائی زبانوں میں بے شار گئیس ہیں جس بناء پر اس موضوع کی انفرا دیت سے جلیل القد رائمہ نے مقالے میں فقط ۱۰۰ گئیس معلومات کے لئے فہار سات کا مطالعہ فائدہ مند ہوگا۔)
مصنفین کے اساء اور تاریخ وصال (جن جن کامیسر آسکا) تحریر کررہے ہیں۔ (تفصیلی معلومات کے لئے فہار سات کا مطالعہ فائدہ مند ہوگا۔)

(۱) ابوالعباس احمد بن معدا ندلسی (م۵۵۰ هـ) - - - المدر المنتظم فی مولد النهی الاعظم (۲) امام عبدالقا در جیلانی حنبلی (م ۵۱۱ هـ) - - - مولد النبی (بیرساله مولد جیلانی کے نام سے مشہور ہےاور بیقبله نبو شواعظم کی جانب منسوب کیاجا تا ہے، حال ہی میں بیشنخ ممتاز احمد سدیدی بن علامہ عبدا تحکیم شرف قادری صاحب کی تحقیق ورجے کیساتھ شائع ہوا ہے - ) (۳-۳) امام اینِ جوزی خبلی (م ۵۹۷ هـ) - - - بیبانِ میلاد النہوی - مولد العروس

- (٥) ابوخطاب مروحيكلبي (م٣٣٣ هـ) - التنوير في مولد البشير النذير
  - (٢) امام كى الدين ابن عربي مالكي (م ١٣٨ هـ) \_\_\_ مولد النبي
- (٤) امام تم الدين جزرى ثافعي (م٧٢٠ هـ) \_ \_ \_ عرف التعريف بالمولد شويف
- (٨) ابو بكر محر جزائر كي (م ٤٠٧ هـ) ـ ـ المورد العزب المعين في مولد سيد الخلق اجمعين
- (٩) محر بن مسعودا لكازروني (م ٥٨ ٢ هـ) ـ ـ ـ مناسك الحجز المنتقى من سيد مولد المصطفى
  - (١٠) ابوسعير شيل وشقى شافعي (م ٢١ ٧هـ) ـ ـ المدر السنيه في مولد خير البوية
- (۱۱) عا فظابن کثیر شافعی (م۲۷۷هه)۔۔۔ذکو مولد رسول و رضاعه (اس کتاب کااردور جمه علامه محمدافقار قادری صاحب کی تحقیق کے ساتھ شاکع ہوگیاہے)
  - (١٢) امام عبد الرحيم بن احمد يماني (م٨٠٣ ص) --- مولد البوعي
  - (١٣) عافظ زين الدين العراقي (م٨٠٨ هـ) - المورد الهتي في المولد السنى
  - (١٣) محمد بن يعقوب فيروزآبا وي (م١٨هـ) ـ ـ النفحة العنبوية في مولد خير البرية
- (١٧-١٥) تُمس الدين وُشقى شافعي (٩٣٢هـ) ـ ـ ـ جامع الآثار في مولد النبي المختار اللفظ الوائق في خير الخلائق ـ مورد الصادي في مولد الهادي
  - (١٤) شيخ مرين فخرالدين عنبلي (م٨٧٨ ص) - الدر المنتظم في مولد النبي المعظم
    - (١٨) اما عبدالله شيرازي (م٨٨هه) \_ \_ درج المدرفي ميلاد سيد البشر
  - (١٩) شيخ علاءالدين على مرداوى حنبلي (م٨٨٥ هـ) \_ \_ المنهل العذب القدير في مولد الهادى البشير النذير
    - (٢٠) شخ عمر بن عبدالطن (م ٨٨٩ هـ) - كتاب المولد النبي
    - (۲۱) امام خاوي شافعي (م٩٠٢هـ) \_ \_ الفخر العلوى في المولد النبوي
    - (٢٢) امام تورالدين ممودي (م ١١١ه ص) -- المورد الهنيه في مولد خير البرية
  - (۲۳) امام جلال الدین سیوطی شافعی (م ۹۱۱ هـ) --- حسن المقصد فی عمل المولد (اس کتاب کااردور جمه محمدا عجاز اولیی صاحب کی تحقیق کے ساتھ شائع ہوگیا ہے)
    - (۲۲) عائشه بنت يوسف شافعيد (م٩٢٢ه ع) --- مولد النبي
    - (٢٥) ابو برطبي (م٩٣٠ ص) ـ ـ ـ الكوكب الدريه في مولد خير البريه
- (٢٧-٢٧) امام ابن جركي ثافعي (م٩٧٣هـ)\_\_\_تحريم الكلام في القيام ذكرِ مولد سيد الانام\_تحفة الخيار في مولد المختار \_اتمام
  - النعمة على العالم بمولد سيدي ولد آدم [19] مولد النبي
    - (٢٨) ابوالثناء احمر الحقى (م٢٠٠١ هـ) ـ ـ ـ مولد النبي
- (۲۹) امام الماعلى قارى حقى (م١٠١ه) ـ ـ ـ المورد الروى في مولد النبى و نسبه الطاهر (اس كتاب كااردور جمه علام محمدا عبازاولين صاحب كى مختيق كے ساتھ شائع ہوگيا ہے)
  - (۳۰) مام عبد الروف مناوي (م ۳۱ ما ص) \_\_\_ مولد المناوي

(٣٢) الم على شافعي (م١٠٣٦هـ) \_ \_ \_ الكواكب المنير في مولد البشير النذير

(mm) شيخ جمال الدين الظاهر (م الااله ) \_\_\_ مولد النبي

(٣٣) عارف بالله عبدالغني نا بلسي حنفي (م١١٣٣هـ)[20] - - نشو المدر على مولد ابن حجو

(۳۵) خطيب دينه شخزين العابدين (م١٩٣١ه) - - مولود النبوى

(٣١) عبراللدروي منفي (م ١٧٤ه) \_\_\_ الكلام السنبي المصفى في مولد المصطفى

(٣٤) علامة حسن بن على منطاوى (م • كااه ) - - رسالة في المولد النبوى

(٣٨)عبدالله بن مُركاشغري أقشبندي (١٣٨ ١١١ هـ) \_\_\_مولد النبي

(٣٩-٣٠) شاه ولى الله محدث وبلوى حنى (م٢ كااص) --- المدر الشمين فيوض الحر مين [21]

(۲۱) علامه دیار بکری حنی (م۲۷ کاار) ۔۔۔ مولد النبی

(٣٢)عبرالكريم برزنجي شافعي (م ١٤٧١ هـ) \_ \_ عقد الجواهر في مولد النبي الازهر

(۳۳) سيرم حنفي جعفري (م ۲ ۱۱۸ هـ) - \_ مولد النهبي

(۲۲۲) امام احد بن محمد مالكي معرى (م ١٠١١هـ) \_\_\_ مولد الورديو

(٣٥) محمر ثما كرالمالمي (٢٠١١هـ) ـ ـ ـ تذكره اهل خير في مولد النبي

(٢٦)عبرالرم ن مقرى (م١٢١ه) - - - حاشيه على مولد النبي للمدابغي

(٣٤) محربن على مرى شنواني شافعي (١٣٣٠هـ) - - - جواهر السنيه في مولد خير البرية

(٣٨)عبدالله سويران شاذلي (م١٢٣٣هـ) ـ ـ ـ مطالع انوار في مولد النبي المختار

(٣٩) ابن صلاح الامير (م٢٣١١هـ) - - تانيس ارباب الصفاء في مولد المصطفى

(٥٠) ام محمغرلي (م١٢٣٠هـ) - - المولد النبوى

(٥١) امام عابر على سندى حقى (م ١٢٥٧ه) [22] - - حكم اطعام الطعام في مناسبات الفوح او التوح [23]

(٥٢) شخ ايرابيم باجوري شافعي مصري (م٢٤١١هـ) \_ \_ \_ تحفة البشو على مولد ابن حجو

(۵۳) شاه احرسعير مجدوى وبلوى فقتندى (م ١٢٤٧ه س) ــ داثبات المولد و القيام

(٥٣) اما منقى على خان بن رضاعلى حنقى (م ١٢٩٧هـ) - - معداد وقيام

(٥٥) شيخ محمظم (م ١٣٠١ه) --- الوسالة السعيديه

(٥٢)عبرالفتاح ومثقى شافعي (م١٣٠٥هـ) \_ \_ \_ سرور ابرار في مولد النبي المختار

(٥٤)غيرمقلدنوا بصديق صن خان بجويالي (م ١٣٠٤ هـ) - - الشمائمه العنبريه من خير البريه

(٥٨) ابوفرج محربن عبدالقادرشافعي (م ١١٣١١هـ) - \_ مولد النبي

(٧٠-٥٩) شُخْ مُرقاسم (م ١٣٣٧هـ) \_\_\_ تحقيق الكلام في وجوب القيام عند قرائة مولد المصطفلي ووضع امه له عليه الصلوة

السلام\_دحض الفضول في الرد على من حظر القيام عند ولادة الرسول

(٢٢ - ٢١) امام احمد رضا خان قاوري حنى (م ١٣٨٠ ١٥) - ـ ـ اقامة على طاعن القيام لنبي تهامة ـ ازاقة الاثام لمانعي عمل المولد و القيام

(١٣) محرجعفر كتاني (م ١٣٢٥ هـ) - \_ اليمن والاسعاد بمولد خير العباد

(١٣) امام يوسف بهاني شافعي (م١٣٥٠ هـ) [24] --- جواهر النظم البديع في مولد الشفيع

(١٥) مولوى اشرف على تقانوى (١٣١٢ه ) \_\_\_ويوبندى كمتب فكر كزو يك بير كيم الامت كادرجدر كهته بير \_\_\_ ارشاد العباد في عيد الميلاو

(١٨) شيخ محمو وعطار منفي (١٣٢٥ هـ) \_ \_ استحباب القيام عند ذكر ولادته عليه الصلوة والسلام

(١٩) شيخ محر بن حسين مالكي (م ١٣٦٤ هـ) \_ \_ \_ الهدى التام في موارد المولد النبوى وما اعتيد فيه القيام

(اكـ٤٠) عبدالله برزي عبش (م٢٩١هـ) ـ ـ ـ كتاب المولد النبوى ـ الروائح الزكية في مولد خير البرية

(21) شخ محررضام مرى (م ١٩٧٩هـ) ... ذكر المولد و خلاصة السيرة

(۸۳) امام احمريا رخان نعيمي حنفي (م ۱۳۹۱ هـ) \_ \_ \_ جاء المحق

(۷۲) امام محر بن علوى الكي كلى (م۱۳۲۵ هـ) ـ ـ ـ [ 25] مجموعه رسائل ميلاد از ابن كثير، ملا على قارى حنفي اور ابن حجر مكى

شافعی مزید بدکہ آپ نے شخ عبدالرحمٰن الدیعی کی کتاب مولد المدیعی پرعاشیہ بھی تحریر کیا۔

(20) فَصلِ رسول برايوني حنفي \_\_\_ تاريخي فتواى ميلاد

(٤٦)مولاناحسن رضاغان حفى \_\_\_نگارستان لطافت

(44) علامة عبرالسيع رام يورى حنى \_\_\_انواد الساطعة [26]

(49)علامة عبدالوباب خان قادري نوري حفى \_\_\_ ذكر المحبوب تطمئن القلوب

(٨٠) سيرا بوالفوز احمر زوقى ماكى \_\_\_ بلوغ المدام الفاظ مولد سيد الانام في شرح مولد احمد البخارى

(٨١) علامة مربن فيظ شافعي يمنى \_\_\_الضياء اللامع بذكر مولد النبي الشافع

(٨٢) ۋاكرم مسعوداحرم درى حقى (م ٢٠٠٨/١٣٢٨) --- جان جانان

(٨٣) شيخ محمر باشم رفاعي كويتي شافعي \_\_\_مولدالرفاعي

(٨٣٨٩) امام فيض احماولي حفى (م ١٣٣١ هـ) [27] ـــمحفل ميلاد تاريخ كر آئينے ميں ميلادِ مصطفى ميلاد كا بيان محافل

ميلاد ـ ميلاد و قيام ـ آمدِ روحاني ميلادِ جسماني [28]

(٩٠) محر بن منصوري شافعي \_\_\_اقتصاص الشوار د من موارد الموارد

(٩١) سير ماضي الوالعزائم \_\_\_ بشائر الاخيار في مولد المختار

(9٢)سير محدني اشرفي حنى [29] \_\_ محافل ميلاد

(٩٣) مترجم تفيير رازي، علامه محمد خان قاوري فقي \_\_\_كيا ميلاد صوف بوصغير ميس منايا جاتا هرع؟

(٩٢) علامه محرالياس رضوى حنى \_\_\_بهار ميالاد

(90) يا دگارسلف علامه مرالياس قادري فقي [30] --- صبح بهادان

(٩٤) ۋاكىرمحركوكىب بن شفيع اوكا ژوى خنى \_\_\_اسلام كى پھلى عيد

(٩٨) عزالدين شخ \_\_\_الادلة الشرعيه في جواز احتفال بميلاد خير البريه

(٩٨) شخ عبرالعزيز بن محمد \_ \_ بعثة المصطفىٰ في مولد مصطفى

(99)مفتى اكمل عطاري حنفي \_ \_ \_ عاشقو ركبي عيد

(١٠٠) ۋاكثرآ صف اشرف جلالى حنى \_\_\_ميلاد النبى كى شرعى حيثيت [ 31]

#### صلحالله عید میلاد النبی علیه وسلم کے انعقاد په کیے جانے والے مخصوص ہوالات:

اوپر ذکر کے گے جلیل القدرائمہ اورا نعقاد محفل میلا دوقیا م پرعدم جواز کانظر بیرر کھنے والے مخصوص مکا تب کے اہم علاء کی تصانیف کے تذکر کے بعد کوئی اشکال قائم تو نہیں رہتا پرا کیا۔ وسوسہ جو کہ ماہ میلا دکے آغاز ہوتے ہی عام ذہنوں میں پیدا کیا جاتا ہے وہ بیر کہر کار دوعالم الله ہے کہ کہ الاول کوئیس ہوئی بلکہ آا رئے الاول کووصال ہوا ہے اس باء پرخوشی نہیں غم منانا چاہئے اس حوالے سے اولاً جواب بیہ ہے اس اعتراض کے لیے دلیل کی ضرورت ہے۔۔۔ (اگر بلفرض دلیل ل بھی جائے پھر بھی بہتر وہی ہوگا کہ جس پر اکا پر علاء نے اتفاق کیا اور) جس جانب علاء کا اتفاق ہے اُس میں حافظ ابن کثیر شافعی کی سیح سند کے ساتھ امام ابن شیبہ رضی اللہ عند کی مصنف کے حوالے سے اصحاب رسول اللہ اللہ تھی لطور دلیل موجود ہے چنا چہ:

﴿ حضر ت جائر بن عبداللہ اور سید نا ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ صنوطیقی کی ولا دت عام الفیل پیر کے دن رہے الاول کی ۱۴ تاری کیں میں ہوئی۔ ﴾ [ 32 ]

امام محد بن اسحاق رضی الله عند [33] فرماتے ہیں کہر کارینا مدا تھا تھا گی ولا دے ۱۲ اربیج الاول پیر کے روز عام الفیل میں ہوئی - [34] جبکہ حضور سید عالم اللہ تھا تھے کیوم وصال کے متعلق حافظ این کثیر سعد بن اہرا ہیم زھری کا قول نقل کرتے ہیں کہ:

﴿ سركارِ دوعالم الله في يركروز ارزي الاول كووصال فرمايا- ﴾[35]

اگر بالفرض بیمان بھی لیا جائے کہ یوم وصال ۱۱ رقتی الاول ہے جب بھی امت کیلئے بیجا ترفیل کدوہ کم کرے[ 36] کیونکہ شرع میں میت کے کے سام روز (جبکہ بیوہ یا طلاق شدہ کیلئے ۱۸ وادن ہے ) زیادہ سوگ یا جب جب بھی امت کیلئے بیجا ترفیل الرحم میں اللہ عنہ کیلئے اور انظام میں اللہ بھی لیا جائے گئی اور افضیوں کا سیرااشہد اء، امام حسین رضی اللہ عنہ کیلئے ۱۳۰۰ اسال بعد کم وہ آئم کرنا تیجے ہوا؟ جبکہ میلا دوقیا م کورام و برحت سینہ تصور کرنے والے بھی رفض کے اس عمل کی امایہ بیلی کرتے اور دلیل میں شرع کا وہی اصول بطور دلیل بیش کرتے ہیں جو علاء جواز قیام میلا و کے لیے جیش کرتے ہیں) ۔۔۔ (اور )اگر بلؤش زمانہ بیوبی عملی کہ بیسے برقرار کھنے کی اجازت ہوتی تو زندگی کا نظام ہی درہم برہم ہوجا تا اور انسان کی حیات میں فیغی میں اور بیسی ہوتا [ 38] ۔۔۔ (مزید بید کہ حیات میں فیغی خوات کی کا نظام ہی درہم برہم ہوجا تا اور انسان کی حیات میں فیغیر شرع کی کا نظام ہی درہم برہم ہوجا تا اور انسان کی کہ دیا ہو انسان ہو وقت اضطراب میں جائز اور موحد کی تمنا کرتا رہتا اور بیکی جائز نہیں ہوتا [ 38] ۔۔۔ (مزید بید کہ حیات میں فیورش کی کا خوات کی کہ بی جائز کام کو اس میں جو دفاط تفسر کی بنا میں گئیرش کیا جائز کی محمد کی تعربی کی بیا ہو کی کہ بیا کہ اور بیک بی جو میں آتا ہے کہ کی جائز کام کو اس میں مورود خوالط تفسر کی بنا میں کہ جائز کام کو اس میں مورود خوالط تفسر کی بنا مورکوئیم کردیا جائے جائز کار اس بات کو اس میں مورود کی اس میں کھیلا میں کہ کیا کو ان امام کاموں سے دو کام کیا ہو کہ کہ کی کیا وان تمام کاموں سے دو کام کیا ہو کہ کے کہ کی کی کو ان ان مام کاموں سے دو کام کیا ہو کہ کہ کی کو کو ان تمام کاموں سے دو کام کیا ہو کی حدور ان سے بیا تھیں اور کیا ہم جی شعور نہیں کی کی کی کو کی کو ان تمام کاموں سے دو کام بیا ہو کیا محد میں غیر شرع کام موریہ سے اس میں کہ دیم کو کو کو کو ان کام کاموں سے دو کام کیا ہو کیا ہو کیا ہو کہ اس کی کی کی کی کی کی کو کو ان کام کو کہ بیک کیا کو کہ کی کی کو کو کو کیا گئی کیا ہو کہ کی کی کو کو کو کو کیا گئی کیا ہو کہ کی کی کی کو کو کو کیا گئی کو کو کو کیا گئی کی کو کو کو کو کی کیا گئی کو کو کو کیا گئی کیا ہو کیا گئی کی کو کو کو کو کی کیا ہو کیا گئی کی کو کو کو کو کی کی کو کو کو کی کی کو کی کو کی کو

میلا دا کنی تقایقہ کا انعقادا کمان پرخاتے کا باعث ہے [ 39 ] جیسے ہی رئے الا ول کا چاندنظر آئے ویسے ہی خصوصیت کے ساتھ درودوسلام کی کثرت کرنی چاہیے کیونکہ بیقر ہے مصطفی تقایقہ کا باعث ہے [ 40] اور آ ارئے الاول کی شب عنسل ووضو کے ساتھ صلوۃ تو بدوگنا ہوں سے دوری اورامن وا مان کی دعا کرنی چاہئے آ 41] اور دن کوسنت کے مطابق روزہ رکھنا چاہیے [ 42] اور محافل وجلوس میں شرکت کر کے علماء کے وعظ ساعت کرنے چاہیے تا کدل میں عشق مصطفی تقایقہ سنت پرعمل کا جذبہ برو ھے اور قلب کورو حانی تازگی ملے۔

#### حرف آخر:

(۱) اعتراض کرنے والے اکابرعلماء کو مانتے ہیں پرا کابرعلماء کی نہیں مانتے۔

(٢)مطلب كي بات مانة إن اور باقى كانكار كردية إن ---

الله پاک ہمیں عقل سلیم علم عملِ نافع عطافر مائے اور ہمیں اُن کے راہتے یہ چلنے کی تو فیق عطا فر مائے کہ جن پراللہ واحد نے انعامِ خاص فر مایا ،اور ہماراحشر بھی ان ہی کے ساتھ فر مائے ۔

امين بجاه النبهي امين عافية

## حواشى وحواله جابت

[1] الل مغرب کا ابل شرق کے مذا ہب (بالحضوص اسلام) کے تہذیب و تدن کا مطالعہ فقط اس بناء پر کرنا کہ انہیں بے جااعتر اضات، روشن خیالی، آزادی
رائے کے ذریعے اپنا دی غلام بنالیں اور سیاسی غلبے کے ذریعے ایکے وسائل حیات پر قابض ہوجائے تو ایسے لوکوں کو مستشر قین کہتے ہیں اورا تکی تحریک کو
استشر اق کہتے ہیں۔ مزید معلومات کے لئے جسٹس کرم شاہ الاز ہری رحمۃ الله علیہ کی ضیاء النبی تقیقی جلد ششم یا مجمد اساعیل بدایونی کی دو گئب فیکوی ملغاد
اور است شراقی فیریب کا مطالعہ فائدہ مند ہوگا۔

[2] امام عبدالغي نا بلسي حنفي ،الحديقة النديه، ج اجس ٢٢٥ ،مطبوء مكتبة المدينة كراحي

[3] ترجمه كنزالا يمان: بشك تههين رسول التُولِيُّ كي بيروي بهتر ب- [ب ٢١،الاحزاب: ٢١]

[4]انسا نبیت کاوجو دسیدنا آدم علیه السلام کی بناء پر ہے اور موقو ف روایت سے واضح ہوگیا کہ اگر محمد مصطفی علیقی نہ ہوتے تو سیدی آدم علیه السلام بھی نہ ہوتے مطلب بیرواضح ہوا کہ وجو دانسانی ہی نہ ہوتا۔

[5] عاكم ،متدرك، ج٢ بس ا٧٤ ، رقم ٢٢٢٧ ، دا رالكُب العلميه بيروت ووواء

[6] غلام رسول سعيدي، تبيان القرآن، ج٢ بص ٢٥٠ ، فريد بك اسثال لا بهوريا كستان

[7] ما معبدالرزاق صنعانی مصنف (الجزءالمفقو دمن الجزءالاول من المصنف )ج ابس ۱۹۳ ، قم ۱۸ ماوسدة الشرف لا بور بإكتان اس روايت پر قائم اشكال كے جواب كيلئے ولاكل سے مجر پور حقيق ملاحظه بو۔ ڈاكٹرعيلى مانع تميرى كى حقيق كاتر جمد، مصنف عبدالرزاق ص ۹۷ ، مكتبہ قا دربيه لا بوراورعلامه كاشف اقبال مدنى صاحب كى مصنف عبد الوزاق كمے المجزء المفقود پر اعتراضات كا علمى محاسبه مطبوعه والفحى ببلى كيفيز.

[8] محد زبیدی حینی، تاج العروس، ج۵ بس سا۳۷، دارالفکر بیروت ۱۹۹۴ء

لفظ" میلا د" پر عام طور پر بیاعتراض کیاجا تا ہے کہ ﴿ میلا د ﴾ بندی کالفظ ہے نہ کہ عربی کا ۔ بیاعتراض محقق کی روسے بالکل غلط ہے کیونکہ امام تر نہ کی رہم تہ اللہ علیہ نے اپنی ﴿ جامع ﴾ میں کتاب المناقب میں ایک باب با ندھا ہے ﴿ باب ما جاء فی میلا دالنبی ﴾ امام ابن معد نے ﴿ طبقات الکبریٰ کا اللہ علیہ نے اپنی ﴿ ۲۲٨ وَ اللہ الله الله علیہ باللہ الله الله باللہ الله باللہ الله باللہ اللہ اللہ باللہ اللہ باللہ باللہ باللہ باللہ باللہ باللہ بیاروت و موسم کا پی گئی گئی میلاد کا استعال بدواضح کرتا ہیں کہ میلاد ﴿ عربی ﴾ کالفظ عبد اور بیآ غاز سے ہی استعال بدواضح کرتا ہیں کہ میلاد ﴿ عربی ﴾ کالفظ ہے اور بیآ غاز سے ہی استعال ہوا آر ہا ہے۔

[9] ترجمه کنزالا یمان: بےشک اللہ کابڑاا حسان ہوامسلمانوں پر کہ اُن میں انہیں میں سےایک رسول بھیجا۔[پ۳،العمران:۱۶۳] [10] ترجمه کنزالا یمان: تم فرما وَاللّٰہ بی کے فضل اورای کی رحمت اورای پر چاہئے کہ خوشی کریں وہ اُسکے سب دھن دولت سے بہتر ہے۔ [پاا، یونس ۵۸]

اس آیت میں ﴿ فَصَل ﴾ سے مرادسر کا راعظم اللہ کی ذات ہے۔

امام خازن رحمة الله عليه فرماتي بين:

﴿اس مرا دالله تعالى كا في محلوق رفضل ع جواس نے اپنے رسول اکر م الله کو کھیج کرفر مایا۔﴾

اورلفظ رحمت سے سر کا طاقعہ ہی مراد ہیں کیونکہ آپ ایک ہے برا ھے کرکون اللہ تعالی کی رحمت ہوسکتی ہے؟

ترجمه كنزالا يمان: اورجم في تتمهين نه بيهجا ممررهت سارے جہال كيلئے-[پ ١٠١٤ الانبياء ١٠٠]

[11] امام مسلم، الصحيح، كتاب الصيام، ج٢ بص ١٩٨، رقم ١٧٢١، دا را حياء التراث العربي بيروت

[12] امام بيهي ،السنن الكبرى، ج 9 بص • • ١٠٠، قم ١٧٣٠، مكتبة دا رالبا زمكه كرمه ١٩٩١،

[13] پ كاءالانبياء: ك٠١

[14] پاا، يونس: ٥٨

[15] امام سيوطي جسن المقاصد في عمل المولد : ١٥٠ يه ١٠ ، دارالكّب العلمية بيروت ١٩٨٥ع

[16]علامها بن جوزی علیه رحمة کثیر کتب کے مصنف ہیں اور ریا ہے شد تِ اصول کی بناء پر بہت معروف ہیں ۔ انہوں نے صحاح ستداور مسند احمد کی چوراسی

(۸۴) احادیث کوموضوع کہا ہے۔[امام احمد رضا خان حنی، فناوی رضویہ، ج ۵،ص ۵۴۸، رضا فا وَمَدْ یشن لا موریا کستان]

[ 17] ابن جوزي عليه الرحمة ، بيان الميل والنوى عليه : ٥٨

[18] امام بخاوی علیه الرحمة فرماتے ہیں: میلادشریف کا (مروجه) رواج تین صدی العد ہوا ہے۔ اسکے بعد سے تمام مما لک وامصار میں مسلمانانِ عالم عید

ميلا دا لني البيانية مناتے چلے آرہے ہیں، وہ إن دنوں میں خبرات وصد قات كرتے اور ميلا دا لني البيانية كى مجالس منعقد كرتے ہیں۔ جن كى بركتوں سےان پر

حق تعالى كاعام فضل وكرم بوتا ہے-[محدرضامصرى مجدرسول الله عليه الله ١٨٥-٢١، دارالكّب العلمية بيروت ١٩٨٨ع]

مكة كرمه مدينه طيبه مصر، شام بقوص و مند مين ميلا دالنبي اليسلة كي محافل كي تاريخ واحوال كيليّه ملاحظه مو:

(١) ملاعلى قارى حنفي ، الموردالروى

(٢) إمنِ ظهيرة حنفي ،الجامع اللطيف في فضل مكة واهلهما وبناءالبيت الشريف

(٣) قطب الدين حنفي ، كتاب الاعلام ببيت الله الحرام في تاريخ مكة المشر فه

(٣) شاه ولى الله محدث دبلوى حنفي، فيوض الحرمين

(٥) امام سيوطي شافعي ، حسن القاصد في عمل المولد

(٢) امام يوسف ببهاني شافعي، حجة الله على العالمين

(٤)علامة محد خان قادرى، كيا ميلادصرف برصغير مين منايا جاتا ہے؟

[19]علامه ابن جرمی شافعی علیه الرحمة کے حوالے سے ایک رساله ﴿العمة الكبرى على العالم ﴾ منسوب کیاجا تا ہے پہلے پہل بیر رسالہ تر کی سے طبع ہوااور پھر اردو میں ترجے کے ساتھ طبع ہوااور مشہور ہوا، لیکن اِس میں موجود ہے سنداور من گھڑت روایات بھی موجود تھیں جس بناء پر علاء و محققین کو اِس رسالے کے حوالے سے بہت سے تحفظات تھے، چنانچہ محققین میں سے ایک عظیم محقق علامہ عبدالحکیم شرف قادری علیه الرحمة نے ﴿جواہر البحارا زامام نبھانی ﴾ ودیگر دلائل

کے ساتھ اس ننچے کاردفر مایا اوراصل رسالہ جسکی تلخیص امام نبھانی نے جواہر البحار میں تحریر کی تھی اُس کااردور جمہ بھی فر مایا ہے ۔ملاحظہ ہو:

[مقالات سيرت طيبه: ٢٨ - ٢٩، مكتبة قادر بيلا مور]

[20] امام عبدالغنی نابلسی حنفی علیه الرحمة کی ولادت و ۱۰۵ میں ہوئی ،آپ حنفی اور قادری تھے،آپ نے تقریباً و ۲۵ سے زائد گلب تصنیف فر مائیں آپکوا مام

يوسف نبهاني نے إن القابات كے ساتھ پكارا: الاستاذ الاعظم، الملاذ الاعصم، العارف الكامل، العالم الكبير، العامل، القطب الرباني والغوث صداني \_\_مزيد معلومات كيلئے

[اصلاح اعمال ،صفحة ٥ - ٢٠ ،مكتبة المدينه] مطالعه كرين -

[21] شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی دونوں گنب کے مطالع اور عمل سے بیرواضح ہوتا ہے کہ شاہ صاحب خود بھی میلا دالنبی تلفیقہ کے قائل تھے۔ بلکہ ہر سال بلانا غرمحافل کا قیام بھی کرتے تھے ،ملا حظہ ہو [فیوش الحربین ش ۸۱-۸قر آن محل کراچی یا کستان ]

[24] آپ کتعارف کیلئے فقط اتنا کہنا کافی ہوگا ﴿ فنا فی الرسول ﴾ امام یوسف نبھانی شافعی علیہ الرحمۃ ، آپ علیہ الرحمۃ ۱ الا البھی شامی کے کئی دیدا وراور حقیق و شواہد ہے جر پورکتا ہیں تجر پر کیں جن ہیں ہے جند کا اردوزبان میں ترجمعہ ہو چکا ہے جیے جواہر المجار جو کہ فیا ءالقر آن سے ترجمعے کے ساتھ طبع ہوئی ہے اور آپ کی تمام حیات کا نبچوڑ آپ کی کتاب ﴿ شواهد المحق ﴾ ہے جس میں اس تیمیہ کے عقائد و نظریات کار دہلی ہے اور سرکا قلط ہے سے قسل اور دو ضدا نور پر حاضری کے جواز میں بھر پوردلائل قائم کیئے ہیں اس کتاب کا اردوتر جمدم حقیق و تخریخ تک ازعلامہ محمد اشرف سیالوی علیہ الرحمۃ حامد اینڈ کمپنی لا ہور سے طبع ہوگئی ہے ۔علامہ بھانی علیہ الرحمۃ کو علی عبت تھی چنانچہ اِس کا اظہار انہوں نے ادام احمد رضا خان علیہ الرحمۃ کی کتاب ﴿ المدولة المحکیۃ (علیم غیب نہی ﷺ ) ﴾ پرتقریظ کھرکیا۔ آپکاوصال ۱۹ ۱۳ میں ہوا۔

[ 25] سیرمحر بن علوی مالکی دورحاضر کے نامورمحدث ہیں اور کئی کتابوں کے مصنف بھی ہیں۔ آپ مکہ میں مقیم رہے ۔ انہیں سُنی ہونے کی بناء پر حکومتی بنیا دوں میں تنگ کیا جاتا تھا پر بیا نی ثابت قدمی کی بناء اورا پنے علم عمل کی بناء پر پوری دنیا میں مشہور ہیں۔ برصغیر کے کئی علماء کرام کوان سے اسنا دِحدیث حاصل ہیں۔ اِن میں ڈاکٹر کوکب نورانی اوکا ڑوی اور مفتی محمد امین عطاری علیہ رحمۃ بھی شامل ہیں۔

[26]علامة عبدانسیع رامپوری علیدالرحمة حاجی امدا دالله مهاجر مکی علیدالرحمة کے شاگر دوخلیفہ تھے۔جب حاجی صاحب مکه مکرمہ تشریف لے گئے تو ہند میں موجو داُن کے خلیفہ شخ رشیدا حمد گنگوہی نے میلا دالنبی تلفیقہ کے قیام پرعدم جواز کافتوی دیا۔اس پر حاجی امدا داللہ کے تھم پرعلامہ عبدالسیع رامپوری نے (انوار ساطعہ ردیرا مین قاطعہ )تحریر فرمائی۔

[27]علامہ فیض احمداولیں رضی اللہ عند نسبتاً عہاسی ہیں۔ ۱۹۳۳ء میں رحیم یا رخان پا کستان میں پیدا ہوئے ۔ اردوء عربی اور فاری میں کم وہیش ۱۹۰۰ گئیب کتب خریر کیں۔ درجنوں عربی کتابوں کے مترجم ہیں، جسیحین کے شارح بھی ہیں، دا تطفیٰی، شعب الایمان برندی کی شروحات بھی تحریر کیں۔ آپی تحریر آسمان وسادہ ہوتی ہے جب ایک عام سطح کا ذہن رکھنے والاُخف آپی تحریر پڑھتا ہے تو ایسا محسوس کرتا ہے کہ آپ اِس سے بات کررہے ہیں۔ [28]علامہ اولی رضی اللہ عند کی اِس موضوع پر بے شار کتابیں ہیں اختصار کے باعث ۵ کا تذکرہ کیا ہے ورنہ ﴿ایک موضوع ، ایک مصنف، ۱۰۰ کتابیں ﴾ پر با آسانی مقالہ لکھا جا سکتا ہے۔

[29] شيخ الاسلام علامه سيد محد مدنى اشرفى وامت بركام العاليه محدث اعظم بندسيد محر كجهوجوى عليه رحمة كفر زندا كبريس، آپ صاحب قلم بين مفسرين

" (آپ اجلدوں پہنی ﴿سیدالنّفاسیر ﴾ کے مصنف ہیں )ا عادیث پر گہری نظر رکھتے ہیں، آپ کاطر زِتَح پر سلجھ ہوئے دماغ پر گہراار چھوڑتی ہے آپ کی تحریرات ومقالہ جات سے دنیاوی علوم سے آراستاوگ فیضاب ہوتے نظر آئے ہیں۔ [30]علامة محدالياس قادري حفى دامت بركاتهم العاليه و192ء ميس كراجي بإكتان ميس پيدا موئے -دور حاضر كي معروف شخصيات ميس سے ايك بيس -حال ہی میں اسلام کی ۲۰۰ بااثر شخصیات پر ہونے والی تحقیق میں آیکانام بھی سامنے آیا ہے جس سے بیرواضح ہوتا ہے کہ موصوف عوام وخواص میں بہت بلند مقام ر کھتے ہیں ۔اسلام کی دعوت پہنچانے والی دنیا کی ہڑی غیرسیاسی تکظمیوں میں سے ایک ﴿ دعوتِ اسلامی ﴾ کے آپ بانی وامیر ہیں ۔کثیر گنب ورسائل کے مصنف بھی ہیں اورعبد حاضر میں مشہورترین کتاب ﴿ فیضانِ سنت ﴾ کےمصنف ہونے کا بھی شرف حاصل ہے (بیکتاب اب اردو کے ساتھ دنیا کی گئ مشہورز با نول میں www.dawateislami.net پر پڑھی جاسکتی ہے )۔علامہ موصوف اینے علمی اور بالخصوص عملی کاوشوں کی بناء پراینے ہم عصروں میں بہت بلندمقام رکھتے ہیں ۔علامہ وقارالدین قادری (مفتی اعظم یا کتان )،علامہ شفیج اوکاڑ وی،علامہ فیض احمداویی،علامہ شریف الحق امجدی (شارح بخاری ) وغیرہم سے خلافت وا جازت حدیث حاصل ہے۔ (اللہ تعالی ان کا سامیتا دیرہم پر قائم و وائم رکھے ۔ امین ) [31] ذکر کردہ کتابوں میں سے اکثر کتابوں کے مطالعہ کیلئے www.nafseislam.net کا دورہ کریں۔ [32] حا فظا بن كثير ،البدابيه والنهابيه، بإب مولد رسول الله والله و ٢٠ م ٢٠ م ٢٨ ، دا رالكُب العلميه بيروت [ 33] (1) امام بخاری علیه الرحمة فرماتے ہیں: امیر المحد ثین محمہ بن اسحاق علیه الرحمة (قو ی) حافظہ والے تھے ۔[ تاریخ الکبیرج اجس ۴۰، رقم ۲۱، وارالفكر (٢) امام بهلی علیهالرهمة فرماتے ہیں: بیروہ اسحاق علیه الرهمة ہیں جواکثر علماء کے نز دیک حدیث میں ججت ہیں ۔[روض الانف مع سیر ة النبو بیدلامام این مِشام، ج ام م م - 19، دارالكّب العلمية بيروت<sub>]</sub>

[34] (1) امام ابنِ مشام، السيرة النبويية، باب ولا دة رسول الله ج ابص ٢٩٨، دا را لجيل بيروت

(۲) امام طبری، تاریخ الام والهلوک ج ایس ۴۵۳ دارالکُنب العلمیه

(٣) امام حاكم متدرك، كتاب التوارخ المتقد مين ج٣،ص ٢٥٩، رقم ٣١٨٢ دا راكلُّب العلميه بيروت

(۴) امام بیطلی ، شعب الایمان ج۴ بص ۱۳۵، رقم ۱۳۸۷ دا را لکُب العلمیه پیروت

(۵) ابنِ اثير، الكامل في تاريخ، بإبِ ذكر مولدرسول الله ج اج ۳۵۵، دارالكُب العلميه بيروت

(٢) ابن عساكر، تاريخ ومثق، باب ذكر مولد النبي الله المجزء فالث، ج٢ بس١٣ مر ١٠ واراحياء التراث العربي

(٤) امام يوسف صالحي سُبل الهدي والرشاد،ج اج ١٩٣٧ دا رالكُّب العلميه بيروت

[ 35] ابن كثير، البدابيروالنهابيه، ج ٥ ،ص ٢٥٥، مكتبة المعارف بيروت

امام ابن حجر عسقلانی شافعی علیه الرحمة نے بھی دور مج الاول کے ول پراعتاد کیا ہے۔ وفتح الباری، ج۸ بس ۱۳۰۰، دارالمعرفة بيروت

[36] حضرت سیدناعبداللہ بن مسعو درضی اللہ عند سے روایت ہے کہر کاراعظم اللہ فیصلے نے فرمایا: میری حیات تمہارے لئے باعث خیر ہے کہم وین میں نئ نئ چیز وں کو پیدا کرتے ہیں اور میری وفات بھی تمہارے لئے خیر ہے۔ مجھے تمارے اعمال پیش کیئے جاتے ہیں پس جب میں تمہاری طرف سے کسی المجھے ملکو دیکھتا ہوں او اُس پر اللہ کی حمد بیان کرتا ہوں اور جب بری چیز دیکھتا ہوں او تمہارے لئے مغفرت ما نگتا ہوں۔

[ابن الجي الباسامه، مسند حارث ج٢ بص ٨٨٨، رقم ٩٥٣، دارالفياءالرياض، سعو درير عرب] [امام بزار، البحر الذخار، ج٥ بص ٣٠٨، رقم ١٩٢٥، مكتبة العلوم والحكم، مدينه منوره سعو درير عرب] امام بیشمی علیہ الرحمة فرماتے ہیں: اس کے تمام رجال سیح ہیں [مجمع الزوا کد،ج 9 بس،۲۴ دارالریان ہیروت] حضرت ابوموی اشعری رضی اللہ عندروایت کرتے ہیں کہ ہر کاراعظم میں فیٹھ نے فرمایا: جب اللہ تعالی کسی قوم پر اپناخاص کرم کرنے کاارا دہ فرما تا ہے تو اِس امت کے نبی کاوصال کرکے اِس امت کیلئے شفاعت کا سامان کر دیتا ہے۔

[امامسلم، الصحيح ، كتاب الفصائل ج ٣ ، ص 91 كا، رقم ٢٢٨٨ ، دا رالحياء بيروت]

امام جلال الدين سيوطي شافعي عليه الرحمة فرماتے ہيں:

﴿شریعت کِقُواعد کانقاضاہے کہ ماہِ رہنے الاول میں سر کا طابعہ کی ولا دتِ با سعادت پرخوشی کا ظہار کیا جائے نہ کہوصال کی وجہ سے ثم کا (اظہار کیاجائے )﴾

[الحاوى للقناوي بس ٢٠١٠، دا رالكُتب العربي بيروت]

[37] امام بخاري، كتاب البخائز ، ج ابس ٢٥٣٣، قم ١٢٨١ ، دارالكُّب العلميد بيروت

[38] جام بن مديه ، صحيفة الصحية ، ص ٢٣٦، رقم ٢ ٤، كرما نواله بك شاپ لا بور-

[ 39] شيخ عبدالحق محدث دبلوي عليه الرحمة ، ما شبعة من السنة في ايام السنة ، ص ١٠١٠ داره نعيميه رضوبيدلا بهوريا كستان

[40] حضرت ابو در داءرضی الله عندے روایت ہے کہ سر کا طبیعیہ نے فر مایا : جوآ دمی مجھ پر درو د پڑھے اسکی آوا زمجھ تک پہنچتی ہے خواہ وہ کسی بھی جگہ سے

ير هے-[ابن القيم جوزي، جلاء الافهام في الصلاة والسلام على خيرالانام جس٣٤، رقم ١٠٨، مكتبة نزار مصطفى الباز]

امام جزولی شاذلی مالکی رضی الله عنفل کرتے ہیں:سر کا علقہ نے فر مایا :امل محبت کا درودخود سنتا ہوں اورانہیں بہجا نتا (بھی )ہوں۔

[سلیمان جزولی مالکی، دلائل الخیرات ،ص ۱۸۰، مکتبهالعصر به پیروت ]

امام جزولی شاذلی مالکی رضی الله عنه کی سیرت وکردار کے متعلق علامه عبدالحکیم شرف قادری کی کتاب ﴿ نورنورچیرے ﴾ کا مطالعہ فائدہ مند ہوگا۔

سیرنا ہیں مسعودرضی اللہ عند سے روایت ہے کہ سر کا پیکھیٹھ نے فر مایا: قیا مت کے روزلو کول میں سے میر ہے سب سے زیا دہ قریب وہ محض ہو گاجو (اس دنیا

میں) اُن میں سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجتا ہے۔[امام ترندی،الجامع،ج۲،ص۳۵،قم ۳۸۴،دارالغربالسلامی بیروت]

مزید دلچسپ روایات کیلئے علام محرالیاس قاوری دا مت بر کافہم العالیہ کارسالہ ﴿ ضیاع درودوسلام ﴾ کامطالعہ فائدہ مندہوگا۔

[41]علامهاین جوزی علیدالرحمة فرماتے ہیں: میلاد شریف کےفوائد میں ہےا یک بیھی ہے کہاس سے سال بھرامن وعا فیت رہتی ہےاور بیرمبارک عمل پر

نیک مقصد میں جلد کامیانی کی بثارت کاسب بنآ ہے۔[رضامصری، محدرسول الله، ص ۲۱ ، دارالگب العلمید بیروت]

[42] حواله [11] كے تحت ميں ملاحظ فر ما كيں -